# قرآت فالماكم ف

عَلاّ مِنْ مِنْ فَيضِ لَ حِمْدًا ولي رَى بِولالله

جمعيت اشاعت اهلسنت

نۇرەكىجىدىكاغىدى بازارەشھادىكى كاچى غېرد،٢٠٠٠

#### حرف آغاز

" قرات خلف الدام" الم سمح پیچے سورة فاتحہ پڑھنے کے موضوع پر آیک مغود کتاب ہے جو حضرت علامہ مولانا فیض احمد اولی صاحب کی کاوشوں کا تمرہے۔ کتاب حذا میں فاضل مصنف نے اہلی تہ و جماعت اور غیر مقلدین کے ایک نزاعی مسئلہ کو موضوع بحث بنا کرالیے ولا کل و براہین پیش کئے ہیں کہ جن سے المستت و جماعت کاموقف روز روشن کی طرح عمال ہوجا آہے۔ براہین پیش کئے ہیں کہ جن سے المستت و جماعت کاموقف روز روشن کی طرح عمال ہوجا آہے۔ بمیں امید ہے کہ غیر مقلدین نے اپنی نہ موم حرکات سے مسئلہ حذا میں جو شکوک وشہمات اور اوہام پیدا کردئے ہیں میں رسالہ تشکیک کے سارے کا نون اور اوہام کے سارے باولوں کو قاری کے وہن سے بالکل صاف کردے گا۔

جمیت اشاعت المسنّت فاضل مصنف کی شکر گزار ہے کہ انہوں نے اپنے اس گراں قدر رسالے کی اشاعت المسنّت کے لئے ہمارے اوارے کا انتخاب کیا۔ ہمارا اوارہ پیچھے کئی برسوں سے اعلی حضرت ایام اہل سنت مجدودین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان قادری برطوی در فی تشکیناً کے مسلک کی خدمت انجام دے رہا ہے نیزاس اوارے کے سلسلہ مفت اشاعت کے تحت شائع ہونے والا ہے 47واں رسالہ ہے۔

الله تارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ اپنے حبیب کریم میں اللہ تارک و تعالی سے وطفیل جمعیت کو آ ویر مسلک اعلیٰ حضرت و الله تعالی خدمت اور اشاعت و ترویج کی توثیق عنایت فرائے۔"آمین"

عبيدر منافحر عرفان و قار كى جزل سيرينر فى جعيت اشاعت المسنّت (اكسّان)

# بهم الله الرحمٰن الرحيم العلوة والسلام عليك يا رسول الله

عام کتب حضرت علامہ مولا نا فیض احر اولی مد ملا عالی معنف حضرت علامہ مولا نا فیض احر اولی مد ملا عالی مغلم عالی مغلم عالی مغلم عالی تغدا حسان اشاعت حضرت علامہ مولا نا فیض احر اولی مد ملا علی معاونین حدید حصرت علامہ معاونین معاونین

یرائے مرمانی بیرون جات کے حضرات تین روپے کے ڈاک کلٹ ضرور روانہ کریں ----- بلت کئے ----

> جمعیت اشاعت ابلسنّت نورمجدیشمادر کراچی پاکسّان

ہسم الله الوحمن الوحمن نحمله و نصلی علی دسوله الکولم الله الوحمن الوحمن الوحم نعیم تصنیف کامی لین عوام ضخیم کتب برخ سے کراتے ہیں حالانکہ وہ اہل علم کو مغیر ہے مجبورا یہ مخفر رسالہ بنام قراة خلف الامام اسی تصنیف سے خلاصہ کرکے بدیہ ناظرین کرتا ہوں۔ مقدمہ (ا) ۔۔ قرآن مجید کی تصریح احادیث پر مقدم ہوتی ہے احادیث کی توری کا دیا کہ اوری کی جائے (ا) ترک قراق صرف امام کے پیچے ہے ورنہ منفرد کو قراق تاویل کی جائے (ا) ترک قراق صرف امام کے پیچے ہے ورنہ منفرد کو قراق

آدیل کی جائے (ا) ترک قراق صرف امام کے پیچے ہے ورنہ منفرد کو قراق واجب و منوری ہے اور سنفرد کو قراق داجب و منوری ہے (۳) مخالفین صرف فاتحہ والی روایات پیش کرتے ہیں وہ بھی عام ہم کہتے ہیں امام کے بیچے نماز کا تھم اور ہے اور اکیلے ردھنے کا اور۔

## باب (١) قرآن شريف سے ثبوت

الله تعالى قرآن مجيد من فرما آ ہے۔

وافا قری القران فلستمعوا له واقصتوا لعلکم ترحمون (پ ۹ اعراف ۲۰۳) اور جب قرآن کریم پڑھا جائے تو اس کی طرف کان لگائے رہو اور چپ رہو آگ کم ہو۔

فا کرو بہور اہل اسلام کا بیان ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے عام تھم فرمایا کہ جب امام قرآن کریم کی قرات کر رہا ہو تو اس وقت مقتریوں کا وظیفہ صرف یہ ہے کہ نمایت توجہ کے ساتھ اس کی طرف کان لگائے رکھیں اور خود خاموش رہیں کویا نماز میں امام کا وظیفہ قرات کرتا ہے اور مقتریوں کا وظیفہ مرف استماع (سننا) ہے۔

قاعدهدالل سنت كا طريقه ب كه قرآن و مديث اسلاف ك مطابق سجمنا

اور غیر مقلدین کا طریقہ ہے اپنی عمل کے مطابق چلنا۔ فقیر اس آیت کا مطلب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عمم سے بیان کرنا ہے

(۱) حضور علیہ العملوة والسلام کے ہروقت حاضر باش محانی اور رکیس المسوین حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کی جاتی ہے۔

صلى ابن مسعود فسمع انلسا يقراون مع الأمام فلما انصرف قال اما ان لكم ان تفهموا اما ان لكم ان تعقلوا واذا قرى القران فاستمعوا له وانصتوا كما امركم الله تعالى(تغيرابن جرير جلد 9 ص ١٠٠٠)

ترجمہ ... حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھی پس انہوں نے چند آدمیوں کو امام کے ساتھ قرات کرتے ہوئے سنا تو جب نماز سے فارغ ہوئے تو (ابن مسعود نے) فرمایا کیا وہ وقت ابھی نہیں آیا کہ تم عقل اور سمجھ سے کام لو کہ جب قرآن کی قرات ہوتی ہو تو تم اس کی طرف توجہ کد اور خاموش رہو جیسا کہ اللہ تعالی نے تہیں تھم ویا ہے۔

فائدہ ... یہ صحیح روایت واضح طور پر اس بات کو ابت کرتی ہے کہ پڑھنے والے امام کے پیچے قرات کر رہے تھے تو یکی معرت ابن مسعود رمنی اللہ تعالی عند نے تنبیمہ کرتے ہوئے امام کے پیچے قرات کرنے سے منع فرما دیا۔ نیز حضرت ابن مسعود رمنی اللہ تعالی عند نے یہ بات بھی ظاہر کردی کہ آیت ہذا میں اللہ تعالی نے ان لوگوں کو استماع اور خاموشی کا تھم دیا ہے جو لوگ امام کی افترا میں نماز اوا کر رہے ہیں۔

(۲) کی حفزت این مسعود رمنی الله تعالی عند فراتے ہیں۔ قال عبداللہ ابن مسعود فی القرات شغف الامام انصت للقران کما امرت فان فی القران لشغلا و سیکفیک فالک الامام(کتاب القراۃ للبیہتی صفعہ ۵۲)

حضرت ابن مسعود رضى الله تعالى عنه فرات بين كه الم كے بيجھے

خاموشی اختیار کرو جیما کہ تہیں علم ریا گیا ہے کیونکہ خود پڑھنے والا آدی الم می قرات سننے سے محروم رہ جاتا ہے اور امام کا پڑھنا ہی تعھارے لئے کانی ہے۔

فاكدهداس ميح روايت من بحى خطاب ان لوكول كو ب جو لوك الم ك

(س) رئيس المفسوين حفرت ابن عباس رضى الله تعالى عنه (جنيس حفور عليه الصلوة والسلام في حسو الامه" (امت كا برا عالم كا خطاب بخشا) في فرمايا-

عن ابن عبلس فى قول. تعالى وانما قرى التران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون يعنى فى الصلوة العفروض (كتاب القراة ص ٢٣)

معرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں که آیت کریمه واذا قری القران فرض نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے

فا کدور اس آیت میں استماع اور خاموشی کا جو تھم ہے وہ شان نزول کے اعتبار سے صرف فرض نمازوں کو بھی عموم الفاظ کے لحاظ سے شامل ہے۔ الفاظ کے لحاظ سے شامل ہے۔

(٣) حفرت ابن جبيد آبعي (م ١٩٢ هـ) رحمته الله تعالى اس آيت كريمه كى تغير بيان كرت موت ارشاد فرات بي كه اس آيت كا شان نزول نماز هي استماع اور انسات كا تحم الم كي يي نماز اوا كرف والول كي لئے هي استماع اور انسات كا تحم الم كي يي نماز اوا كرف والول كي لئے هي القراة صغه 20)

(۵) معرت سعیر ابن مسبب آبعی (م ۹۳ ھ) (رحمتہ اللہ تعالی) نے فرمایا اس آیت کریے کا شان نزول نمازی ہے چتانچہ فرمایا وافا قوی القوان المنے قال فی العملوة یعن یہ آیت قرآن کریم' نماز کے بارے پس نازل ہوئی ہے (کتاب القراة صفحہ ۵۵)

(١) حفرت حسن يمرى تانعي (م ١١٠ هـ ) (رحمته الله تعالى) فرات بي

وافا قری القران فاستمعوا له وانصتوا فی الصلوة اس آیت کریمہ کا شان نزدل نماز ہے

(2) حضرت محمد بن كعب القرطبي رحمته الله (م ۱۸۸ مه) فرات بين "آخضرت هيئي الله بين قرات كرتے سے تو صحابه رسول ( هيئي الله الله الله تعالى عليهم اجمعين حضور هيئي الله الله تعالى عليهم اجمعين حضور هيئي الله الله تعلى وافا موك وافا موك ساتھ ساتھ قرات كرتے سے تو اس پر يہ آيت كريمه نازل موكى وافا قرى القران فاستمعوا له واتصتوا النج كتاب القراة فلبيه تمي ص سم) كه جب قرآن مجيد پردما جاتا مو تو تم خاموش اور توجه كے ساتھ اسے سنو تاكه تم رحم كے جاؤ۔

گمرکی گواہی ... (۱) حافظ این کیرنے مخلف اقوال نقل کر کے لکھا کہ و کفا قال الضحاک و ابواہیم النخعی و قتادہ و الشعبی والسدی و عبدالرحمن بن زید بن اسلم ان العواد بذالک الصلوة (تغیر این کیر جلد ۲ ص ۲۸۱) خماک ابراہیم نخعی قادہ شعبی سدی اور عبدالرحمن بن زید بن اسلم رحمتہ اللہ تعالی علیم یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا شان نزول نماز

(۲) غیر مقلدین کے متند امام ابن تیمید نے امام احمد بن طبل رجہ اللہ تعالی علیہ کا فیملہ نقل کر کے لکھا کہ وقول الجمہور هو الصحیح فان اللہ سبحانہ قال وافا قری القران فاستمعوا لہ وانصتوالعلکم توحمون قال احمد بن حنبل اجمع الناس علی انھا نزلت فی الصلوة (قاوی این تیمیہ جلد ۲ ص ۱۳۲) لینی جمہور کا مسلک ہی صحیح ہے کہ اللہ تعالی کا محم ہے کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو تم اس کی طرف توجہ کرو اور فاموش رہو آ کہ تم رحم کے جاؤ۔ امام احمد بن طبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس بات پر سب لوگوں کا ایماع ہے کہ اس آیت کریمہ کا شان نزول نماز ہے۔

اگر بن کتے ہیں تو مئومنین کیوں نہیں بن سکتے۔ (۲) اگر مشرکین کمہ بغیر کمی شور و غل کے قرآن مجید سنیں تو غیر مقلدین کے نزدیک مشرکین کمہ پر تو خدا کا رحم نہیں ہوسکا (لا حول ولا قوۃ الا باللہ)

فائدہ ...اس آیت کریم وافا قرء النوان فلستمعوا له واتعبتوا....الابدکا خطاب صاف طور پر یہ ہوگا کہ جب سورہ فاتحہ پڑمی جائے تو تم توجہ کرد اور بالکل خاموش رہو چو تکہ اس آیت کریمہ کا شان نزول نماز اور خلف الامام کا مسئلہ ہے جیسا کہ بحوالہ عرض کیا گیا ہے تو اس لئے امام کے پیچے مقدیوں کو دیگر سورتوں کی قرات عموماً اور سورہ فاتحہ کی خصوصاً درست نہ ہوگی کیونکہ استماع اور انسات کو رب العزت نے امر کے صینوں کے ساتھ بیان فرمایا ہے اور فا ہر ہے کہ اللہ تعالی کے تھم اور امرکی خلاف ورزی کرنا اہل اسلام کا شیدہ نہیں ہوسکا۔

(۳) سرے سے غیر مقلدین کا یہ سوال ہی غلط ہے اس لئے کہ آیت میں مشرکوں کو رحمت خداوندی کا مشخق تھرایا جا رہا ہے حالا نکہ مشرکین و کقار تو قرو غضب کے مشخق ہیں نہ کہ رحم و کرم کے۔ غیر مقلدین کا یہ سوال اکی سفاجت و بے عقلی کی دلیل ہے۔ کے۔ غیر مقلدین کا یہ سوال اکی سفاجت و بے عقلی کی دلیل ہے۔ (۳) آیت "فاقروا یا تیسر من القرآن "تو جو تمہیں قرآن میں سیاری سیار

آسان ہو وہی پڑھو۔

فائدہ ... آیت میں مطلق قرات کا حکم ہے فاتحہ ہو یا کوئی اور سورت یا آیات۔ علم الاصول کا قاعدہ ہے کہ قرآن کے عموم پر حدیث (خبرواحد) سے زیادتی ناجائز ہے سورت فاتحہ کو اپنی طرف سے اخبار احادکی وجہ سے فرض قرار دیتا ناجائز ہے۔

قاعدہ احناف ... احناف کے زدیک قرآن کی مرت آیات ہے جو

فا محده..ان کے علاوہ متند روایتی آبعین وتح آبعین علیم الرحمه اور مغرین کرام ائمہ دین ہے اس آیت کی تغیریں موجود ہیں گر ہم طوالت کے خوف ہے انہیں ترک کرکے غیر مقلدوں کے معتد علیہ ایک غیر مقلدوں کے معتد علیہ ایک غیر مقلد کا فتوی عرض کرتے ہیں۔ مشہور غیر مقلد عالم مولوی عبد العمد پٹاوری تھے ہیں والاصح کونھا فی العملوة لما دوی البیمیتی عن الامام احمد قال اجمعوا علی انھا فی العملوة (اعلام الاعلام فی ترک القرات خلف الامام صفح 190) یعنی محیح ترین بات یہ ہے کہ اس آیت کا شان نزول نماز ہے جیسا کہ امام بیعتی نے امام احمد بن منبل رحمت اللہ تعالی علیہ سے نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا نماز کے بارے میں نازل ہونے پر سب کا اجماع اور انقاق ہے۔

لطیفہ ... غیر مقلدین کہتے ہیں کہ آیت میں قرات کا لفظ ہے اور قرات کا اطلاق سورۃ الفاتحہ کے لئے نہیں کیونکہ سورۃ الفاتحہ کے احکام منفرد ہیں

سورة الفاتحہ جزو قرآن ہے یا کہ نہیں؟ اگر جواب نفی میں ہے تو کیا آپ کو تحریف قرآن کا قائل ہوکر کافر بننے کا شوق تو نہیں؟ اگر جواب اثبات میں ہے تو ایک سو تیرہ سورتوں کا سننا تو واجب ہے اور صرف سورہ فاتحہ اس سے مشتنیٰ کیوں ہے؟۔

(۳)سورہ فاتحہ الم م کے پیچھے پڑھنے پر کوئٹی قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت قرآن مجید کی آیت ہے؟۔

#### سوالات وجوابات

سوالی ... یہ آیت مشرکین کم کے حق میں نازل ہوئی؟ جواب ... لعلکم ترجمون کا مصداق مشرکین بقول غیر مقلدین کے

ٹابت ہو وہ فرض ہے اور جو حدیث سے ٹابت ہو وہ واجب ہے اس لئے ان کے نزدیک مطلق قرات فرض ہے اور سورت فاتحہ امام و منفرو پر واجب احناف کی تائید احادیث سے ہے

حدیث شریف ... نی پاک میسی ایس ایس ایس اعرابی کو نماز کے احکام کی تعلیم دے کر فرمایا "م اقرء ما تیسر من القرآن "(بخاری) " پھر قرآن میں سے جو تھے آسان ہو پڑھ"۔

فا كدهد أكر فاتحه عليحده فرض موتى تواسه عام قرات من اعلان كا تحم نه موتا بلكه يول فرمايا جاتاكه قرات كے علاوہ فاتحه ضرور براهو-

## باب (۲) احادیث مبارکه

احناف کی دلیل احادیث قولی ہے بھی ہے اور فعلی ہے بھی صراحتا بھی اور اشارہ بھی فقیران تمام کو آگے تفصیل وار عرض کرتا ہے۔

(۲) سرور عالم و المنظم المنظم

(٣) حضور سرور عالم المنتائج كا بر قول و فعل شریعت اور اسلام ہے آپ نے ایک صحابی کو نماز میں خلل انداز پایا کہ اس نے آپ کو رکوع میں جاتے دکھ کر بچیلی صف میں تحبیر تحریمہ کمہ کر نماز میں شمولیت کر کے پھراس حالت میں آگلی صف میں مل گیا آپ نے اسے فرمایا ایس غلطی آئندہ نہ ہو۔ ہم احناف کہتے ہیں کہ یہ صحابی ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں آگر بقول غیر مقلدین سورۃ فاتحہ خلف الامام ضروری ہوتی اور اس کے ترک سے نماز باطل ہوتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز بولی وہ کونانے کا تھم فرماتے لیکن ایسا نہیں ہوا بلکہ فرمایا اب تو غلطی ہوگی (وہ یوں کہ رکوع کمیں کیا۔ تو پھر چل کر آمے کی صف میں پہنچنے کا عمل کیا گیا)

(٣) غير مقلدين كے پاس اليي كوئي صحيح مرفوع حديث نهيں جس ميں صاف علم ہوكہ امام كے پیچھے فاتحہ ضرور پڑھو اگر نہ پڑھو كے تو نماز باطل ہوگی۔

(۵) جن روایات میں فاتحہ کے پڑھنے کا تھم ہے جبکہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہے یا امام کو تھم ہے۔

(٢) غير مقلدين كى بعض روايات پيش كرده ضعيف اور مؤول بين الكى تفصيل آمے آئے كى انشاء الله-

## احاديث صحيحه مرفوعه

 المغضوب عليهم ولا الضالين قولوا امين

فرمایا جناب رسول کریم مین نظری نے کہ جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو اور جب امام غیر المغضوب علیهم ولا الضالین پڑھے تو تم آئین کو (رواہ مسلم صفحہ ۲۲ جلد ۱) (ابوعوانہ جلد ۲ می ۱۲۲ مسلم جلد ۱ می ۱۲۲ مسلم مسلم جلد ۱ می ۷۲۲)

فاكده ... ان تمام صحح روایات سے معلوم ہواكہ قرات كرنا امام كا كام ہو اكہ قرات كرنا امام كا كام ہو ادر مقتربوں كا كام مرف خاموش رہنا ہے حضرت ابوموى اشعرى رمنى اللہ تعالى عنه كى اس حدیث كو جو متعدد كتب حدیث من آئی ہے اور جس كو امام مسلم نے بھى اپنى صحح میں نقل كیا ہے مندرجہ ذیل ائمہ حدیث نے اس كو صحح كما ہے۔

(۱) آمام احمد بن طبل (۲) امام مسلم (۳) امام ائی

(۳) امام این جریر (۵) علامہ این حزم (۲) امام ، مذری

> (2) طافظ ابن کیر (۸) امام اسحاق بن راہویہ (۹) امام ابو بکر بن اثر م

(۱۰) طافظ این تجر (۱۱) امام ابو زرعد رازی ادام مدفح الدیر بر قرار

(۱۲) امام موفق الدين بن قدامه

(۱۳) امام عم الدين بن قدامه (۱۳) امام ابن خزيمه

(١٥) امام ابوعمرين عبدالبر

(۱۲) این تیمیه (۱۷) امام ابوعوانه (۱۸) نواب مدیق حن خال

(۱۹) علامہ مارویی (۲۰) علامہ عیسی (۲۱) آمام ابن معین جب امام قرات كرے لوتم خاموش ربو (رواه مسلم صفحه ۱۷۳ جلد ۱)

فائدہ...اس میح حدیث سے معلوم ہواکہ قرات کرنا امام کا فریضہ بے اور مقدیوں کا وظیفہ مرف خاموش رہنا اور انصات ہے اور ان کے لئے بغیر انصات کے اور کوئی مخبائش بی نہیں چونکہ یہ روایت مطلق ہے لندا سری اور جری تمام نمازوں کو شامل ہے مقدیوں کو کسی نماز میں امام کے پیچے قرات کرنے کی جرگز اجازت و مخبائش نہیں ہے۔

اختاه... یه روایت صحیح مسلم کے علاوہ احادیث کی دیگر معتبر کتب میں بھی موجود ہے۔ ابوداؤد جلد ۱ ص ۱۳۰ مند احمد جلد ۳ ص ۴۵۰ دار قطنی ج ۱ ص ۱۲۵ بیعتی جلد ۲ ص ۱۵۵ ابن ماجہ صفحہ ۱۲ مکلوۃ جلد ۱ ص ۱۵۸ ابن کے علاوہ ۱۲ مکلوۃ جلد ۱ ص ۱۸ محیح الی عوانہ ص ۱۵۲ ابن کے علاوہ احادیث کی دیگر در جنوں متند و معتبر کتب احادیث میں یہ حدیث موجود ہے۔

(۳) حمرت ابو موی اشعری رضی الله تعالی عند فراتے ہیں کہ قال رسول الله ﷺ انا قرء الامام فانصتوا وانا قال غیر

(۲۲) عثان ابن ابی شیبه (۲۳) علی بن المدینی (۲۳) سعید بن منصور خراسانی

(۲۵) امام ابن صلاح رحمهم الله تعالی

کے بعد 'جن نمازوں میں جر سے آپ قرات کرتے ' لوگوں نے آپ کے پیچے قرات بلکل ترک کردی تھی (موطا امام مالک می ۲۹ ،۳۰)

(2) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند آنخضرت اللہ القوان فھی نقل کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کل صلوۃ لابقرہ فیھا بام القوان فھی خلاج الا صلوۃ خلف الاملم کہ ہر وہ نماز جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے تو وہ اس جائے تو وہ اس سے محروہ نماز جو امام کے پیچے پڑھی جائے تو وہ اس سے متنتیٰ ہے (کتاب القراۃ لامام البیہھی)

(۸) حفرت جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عد سے روايت ب وو فراتے بين قل النبى الله الله الله الله فقواة الامام له قواة آخضرت الله الله كا فرايا كه جس مخص نے امام كى افتداء كى تو امام كى قرات اس كے لئے كانى ہے (عاشيه مكلوة ' فتح القدر جلد ا م

(۹) حضرت جابر بن عبدالله فرماتے ہیں کہ قال علیہ السلام من صلی خلف الاملم لله قواة ارشاد فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ جو مخص امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو امام کی قرات اس کو کفایت کرتی ہے (کتاب القراة للبيديقي صفحہ ۱۰۲)

(۱۰) ام رسول الله ﷺ في العصو قال فقرء رجل خلفه فعمر، الذي يليه فلما ان صلى قال لم غمزتنى قال كان رسول الله ﷺ فه المك فكرهت ان تقرء خلفه فسمعه النبي ﷺ فقال من كان له امام فان قواته له قوات أخضرت المستحمد النبي اليك ون عمركى نماز من امامت كرائى آب ك يجهي ايك مخص نے قرات كى تو ساتھ والے نے اے ذرا دبایا آكہ وہ قرات سے باز آجائے جب نماز خم ہوگئ تو اس نے كما كہ تم نے مجھے كوں شؤلا اور دبایا تما منع كرنے والے نے اس نے كما كہ تم نے محص كوں شؤلا اور دبایا تما منع كرنے والے نے كما كہ چونكم آخضرت المستحمد عمر نے امام تھے ميں نے كما كہ چونكم آخضرت المستحمد عمر نے اگر امام تھے ميں نے

ب (كتاب القراة للبيهقي صفحه ١٣٧)

فاکدہ ... یہ حدیث بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنما سے مرفوعا مروی ہے۔

(۱۵) امام موفق الدین ابن قدامه رحمته الله تعالی علیه کلیمتے بین عن جابد ان النبی شخصی قال کل صلوة لا بقواء فیها بام القوان فهی خلاج الا ان یکون وداء الامام ام خلا نے اپنی روایت کے ساتھ حضرت جابر رضی الله تعالی عنه سے نقل کیا ہے کہ حضور شخصی نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ نماز جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے تو وہ تا تعس ہم کر وہ نماز جو امام کے پیچے ہو (مغنی صفحہ ۲۰۱) (مغنی مع شرح مفتع الکبیر صفحہ ۲۰۱) (مغنی مع شرح مفتع الکبیر صفحہ ۲۰۱)

فائدہ ... جن راویوں کو اختصار ملحوظ رکھنا ہوتا ہے وہ حدیث مختر بیان کردیتے ہیں اسکا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بس حدیث صرف وہی ہے جو مخترا بیان ہوئی ہے بلکہ محدثین کا قاعدہ ہے کہ حدیث کو بجملہ وجوہ مجملاً و مفصلاً ماننا ضروری ہے غیر مقلدین اپنی غرض نفسانی کے تحت بیشہ ایسے قواعد سے پہلو تھی کر جاتے ہیں

ِ (۱۲) حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے من کان له امام فقراۃ الامام له قواءۃ جس آدمی نے امام کی افتداء کرلی ہو تو امام کی قرات ہی مقتدی کو بس ہے (رواہ احمد فی مندہ)

فا کره...امام سمس الدین ابن قدامه العنبلی فرماتے ہیں کہ وهذا اسناد صحیح متصل رجالہ کلهم ثقات رجمہ یہ سد صحیح ہے اور متصل ہے اور اسکے تمام راوی نقتہ ہیں (شرح مقنع اکبر صفحہ ۱۱ جلد ۲ بر طاشیہ مغنی)

"(١٤) حضرت عبدالله بن بعينه رضي الله تعالى عنه فرمات

مناسب نہ سمجھا کہ تم بھی آپ سیسی کے پیچے قرات کرو آنخفرت سیسی نے نا تو فرمایا کہ جس کے لئے امام ہے پس امام کی قرات ہی اسکو کانی ہے (موطا امام محمد صفحہ ۱۰)

(۱۱) حضرت بلال رضى الله تعالى عند فرات بين امونى دسول الله على الله الوء خلف الامام آنخضرت المنافقة في المنافقة علم ديا كد امام كر يجي قرات ندكياكرو (كتاب القراة للبيميةي منحد ١٣٩)

(۱۳) حفرت عبراللہ بن عمر رضی اللہ تعافی عثما فرماتے ہیں من کان لہ اسلم فقواۃ الاسلم لہ قواۃ کہ امام کا پڑھنا مقدی کا پڑھنا ہے (کتاب القراۃ للبیہتی صفحہ ۱۲۵) ہے حدیث حفرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعافی عنما سے مرفوعا مروی ہے۔

ہیں کہ آنخضرت کے القوان فانتھی الناس عن القواۃ معد حین قال فالوا نعم قال الی اللہ اللہ عن القواۃ معد حین قال فالک ترجمہ کیا تم میں سے کی نے ابھی میرے ساتھ قرات کی ہے سحابہ کرام نے عرض کیا ہاں! حضرت قرات کی ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس لئے تو میں ول میں یہ کمہ رہا تھا کہ میرے ساتھ قرآن کریم کی قرات میں کیوں منازعت اور کشکش ہو رہی ہے (مند احمد جلد بیجم صفحہ ۳۳۵) جب آپ کی توات کی جب آپ کی کھیے قرات کی حرک کردی

امام ابوبکر الھیشمی المتوفی ۸۰۷ ھ اس مدیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ رواہ احمد و رجال احمد رجال الصحیح (مجمع الزوا کر جلد ۲ میں ۱۰۹)

نی باک مشتیم کی آخری نماز سے استدلال...(۱) حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله مشتیم فرات بین که واخذ رسول الله مشتیم من القواة من حیث کان بلخ ابوبکراور حضور مشتیم نے وہاں سے قرات شروع کی جمال تک حضرت ابو بکر قرات کر کیا تھے۔(ابن ماجہ صفحہ ۸۸)

(۲) آیک روایت میں آیا ہے کہ فقوا من المکان الذی بلغ ابوبکو من السورة حفرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سورة کے جس مقام تک بہنچ کچے شحے آتخضرت الشیکی آنے وہاں سے شروع کی (مند احمد جلد اللہ ۲۰۹)

(۳) ایک روایت میں اس طرح ارشاد ہوا کہ فلستفتح النبی اس طرح ارشاد ہوا کہ فلستفتح النبی القران ہی اس طرح ارشاد ہوا کہ فلستفتح النبی القران ہیں القران ہیں القران ہوں کے سے شروع فرایا جال تک حضرت ابو بکر پہنچ کے سے قرآن ہے۔(سنن الکبری جلد ۳ ص ۸۱)

فا كده ... بروايت المحادى شريف صفح ٢٣٥ جلد ١ مشكل الا ال جلد جلد ٢ ص ٢٤٠ طبقات ابن سعد جلد ٣ ص ١٣٠ نصب الراب جلد دوم صفحه ١٥ اور دراب صفحه ١٥٥ وغيره مين ندكور ب فتح البارى جلد بنجم ص ٢٤٩ اور دو مرے مقام پر لکھتے ہيں كه اساده حسن صفحه ١٣٨ جلد ٢ اس صحح روايت سے معلوم ہوا كه الخضرت المنظم المناز مومى و دوايت سے معلوم ہوا كه الخضرت المنظم المناز مومى و دوايت سے معلوم ہوا كه الخضرت المنظم المناز مومى المناز مومى و

فاكره ... حضور عليه الصلوة والسلام يبار تنے دو آدميوں كے سارے چل كر تشريف لائے پاؤں مبارك زمين پر تمسئة رہے نماز پہلے شروع ہو چكى نتى آسة آسة مجد ميں مغول ميں سے گزر كر مصلے پر پہنچ سورة فاتحہ كى سات آيتيں بھلا اس وقت تك ختم نہ ہو كى۔

فا کده... امام شافعی رحمته الله تعالی علیه اور حافظ ابن مجرر حمته الله تعالی علیه اس کی تصریح کرتے ہیں کہ آخری بیاری میں آپ نے مرف میں ایک نماز باجماعت اداکی خمی (کتاب الامام صفحہ ۱۸۵ جلد ۲ و فتح الباری صفحہ ۱۳۵ جلد ۲

فائدہ ... اگر سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ناقعی بلکہ باطل اور کالعدم ہوتی ہے جیسا کہ غیر مقلدین کہتے ہیں تو آپ کی یہ آخری نماز ہوئی یا (معاذ اللہ) نہیں ہوئی نماز نہ ہوئی تو کہہ نہیں کئے لامحالہ کمنا پڑے گا نماز ہوئی تو پھر احتاف حق پر ہیں کہ امام کے پیچھے فاتحہ کے پڑھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ امام کی افتداء کا یمی مطلب ہے کہ امام کی قرات ہے۔

مدیث ابی بکره رضی الله تعالی عنه کی تحقیق ... حضرت

ابو برس الله تعالی عدم کے متعلق مدیث شریف میں ہےاند دخل المسجد والنبی الله عدما الله علی الله عدما الله ع

فا کدہ ... ظاہر ہے کہ حضرت ابوبکر، بغیر سورہ فاتحہ پڑھے رکوع میں شامل ہوگئے تھے باوجود اس کے ان کی اس رکعت اور ان کی اس نماز کو جناب رسول خدا و اس کے ان کی اور صبح فرمایا اور ان کو اعادہ نماز کا تھم نہیں دا۔

رد) امام بہن نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مرفوع روایت نقل کی ہے کہ جس نے امام کے ساتھ رکوع پالیا تو اس نے وہ رکعت بال-

ر المرب الم صح اور مرفوع حديث سے بيہ بات بھى ثابت ہوئى كد امام كے ساتھ ركوع ميں ملنے والے كى ركعت صح ب-

فا مَدَه ... حدیث ابی بکره مندرجه ذیل کتب میں موجود ہے۔ السنن الکبری جلد ۲ ص ۱۰ زیلعی صفحہ ۳۹ جلد ۴ مفکوۃ جلد ۴ ص ۹۹ ص صحیح بخاری شریف جلد ۱۰ ص ۱۰۸)

فیصلہ حق...(۱) رکوع میں پنچ تو فاتحہ مع ختم سورہ ددنوں نہ پڑھ سکے تو ان کی غراز برگنی ثابت ہوا کہ امام کی قرات سے مقدی کی قرات ہوگئی (۲) رکوع میں چنچنے سے کامل رکھت مل عنی اس میں بھی غیر مقلدین کا رو ہے

کیونکہ وہ اس کے قائل نہیں (۳) اگر فاتحہ واجب ہوتی تو حضور علیہ العملو
ق والسلام ابوبکرہ کو نماز کے لوٹانے کا عظم فرماتے جیسے ایک محابی نے تعدیل
ارکان نہ کی تو تین بار اسے فرمایا نماز لوٹا اس لئے کہ تیری نماز نہ ہوئی
(بخاری) لیکن حضرت ابوبکرہ کو صرف اتا فرمایا لا تعد آئدہ ایسا نہ کرنا۔ یمی
نم بھی کتے جیں کہ اس کی نماز کروہ ہے جو قیام کمیں کرے تو نماز میں چل کر
رکوع کمیں اور جگہ۔

# استدلال بطريق ديكر

عن أبي هرورة رضى الله عنه قال قال رسول الله أذا أمن القاوى فامنوا فان الملتكه تومن فمن وافق تلمينه تلمين الملتكه غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخارى وقال رسول الله والمنابقة إذا أمن الامام فلمنوا فانه من وافق تلمينه تلمين الملتكه غفر له ما تقدم من ذنبه متفقى عليه و في روايه قال أنا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا أمين فانه من وافق قوله قول الملتكة غفر له ما تقدم من ذنبه هذا لفظ البخارى و في المسلم ايضا

گناه بخشے جاتے ہیں یہ لفظ بخاری کا ہے اور مسلم میں ہمی ایبا ی ہے۔
طریقہ استدلال... عدیث نہ کور میں حضور مرور عالم میں بھی ایسانے
نے امام کو قاری ہے موسوم فرمایا اگر مقتری بھی قراۃ میں مشترک ہوتے تو آپ فرماتے "افا قلتم" ولاالمضالین" قولوا "اسن" جب تم دلا الضالین کو تو آمین کو لیکن ایبا نہیں بلکہ امن القاری ہے جو قرات مرف امام ہے خاص ہونے کی طرف اشارہ ہے "فامنوا" فا جزائیہ شرط کے بعد آتی ہے تو قابت ہوا تو مقتری قرات میں شامل نہیں بلکہ اس کا کام ہے امام جب ولا الضالین پر ختم کرے تب آمین کے جیسے شرط و جزاکا قاعدہ نموی مسلم ہے۔

غیر مقلدول پر سوال...ای حدیث می مقدیول پر آمین کنے کا کھم ہے ادھرتم امام کے پیچے فاتحہ پڑھ رہے ہو بعض مقدی قرات (فاتحہ) پڑھنے میں کرور ہوتے ہیں بعض تیز جو تیز ہے اس نے امام سے پہلے پڑھ کر آمین ایک دفعہ پڑھ کی اب جب امام ولا الفعالین کے گا تو اب بھی آمین کمنا ہوگا نماز میں دو آمین کھنے کا تم نے کسی حدیث میں پڑھا تمارے پاس دو آمین والی حدیث ہے تو پیش کرو ورنہ حدیث نہیں ہے تو بیش کرو

ای طرح اگر کزور ہے تو امام ولا الضالین کے گا تو اسے آمین کمنی ہوگی ورنہ حدیث شریف کے ظلاف لازم آیا ہے اب آمین کمتا ہے تو فاتحہ کی قرات کے درمیان آمین کمتا لازم آئیگا اور آمین قرآن نہیں غیر قرآن ہے تو اس مقتدی نے غیر قرآن کو قرآن کو قرآن میں طایا اور وہ بھی نماز میں تو مجرم ہوا یا بدعتی اس لئے کہ کسی حدیث شریف میں نہیں کہ فاتحہ شریف کے درمیان میں کی جگہ پر آمین کما جائے مانا کہ مقتدی امام کے ماتھ پڑھتا جارہا ہے

اگرچہ کرور ہے لیکن امام کے سارے پر تیزی آئی ہاں یہ ممکن ہے جیسے کرور ٹرک تیز ٹرک سے لگ کر تیز چل پڑتا ہے لیکن سوال تو اپنی جگہ پر قائم ہے وہ بول کہ مقدی اس وقت ہمونچا جب امام کچھ فاتحہ پڑھی ہے اور کچھ فاتحہ پڑھی تو امام نے آئین کہ دی اب مقدی آئین نہیں کتا تو حدیث کے فلاف ہو تا ہے کتا ہے تو وہی خرابی لازم آئی جو پہلے ذکور ہو چکی خلاف ہو تا ہے کتا ہے تو وہی خرابی لازم آئی جو پہلے ذکور ہو چکی ہے بلکہ در حقیقت تحریف قرآن لازم آئے گی کہ غیر قرآن (آئین) کو قرآن (فاتحہ) کے درمیان ملا دیا۔

(٣) وعنداند كان يقول من ادرك الركعد فقل ادرك السجدة و من فاتد قواة القران فقد فاتد خير كثير نيز سدنا ابو بريره رضى الله تعالى عند سے روایت ہے كہ جس نے ركوع پايا اس نے سجدہ پايا اور جس كى فاتحہ الكتاب فوت ہوكى پس خير كثير اس سے فوت ہوكى (رواه مالك) -

طریقہ استدلال ... (۱) ان دونوں حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ مقدی کو فاتحہ نہیں پڑمنی چاہئے اس لئے کہ دونوں حدیثوں میں رکعت سے مراد رکوع ہے اس لئے کہ دونوں حدیثوں میں رکعت کا بالقابل سجدہ ہے اور علم حدیث کا قاعدہ ہے کہ تقابل الفاظ کا تاسب ضروری ہے اور رکعت بمعنی رکوع احادیث میں بھی وارد

ے اور رکوع میں پہوئیخ والے کی نماز کے جواز پر حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ والی روایت بھی موید ہے فلہذا یمال "الرکعۃ" ہے "الرکوع" لیما مناسب ہے جب رکوع سے کھنے والے کی نماز کا جواز ثابت ہوا تو فاتحہ کے ترک سے نماز میں فرق فرق مے العطلوب۔

الراس مل المحنى ركوع ند ہو تو مناس تھا كہ المحلوة ونعن فى الركوع الركسوا ولا تعلوه شيئا اور اس بى سے عدم محسوبیت سجده کے بھی بطریق اولى مستفلا ہے کیونکہ جب باوجود ادراک ركوع ركعت محسوب نہ ہوئى تو بادراک سجده كى كسطوح محسوب ہوگى پس معلوم مواد نہيں بلکہ ركوع ہے اسكى تائيد ہوا كہ ركعت سے ركعت تامہ مراد نہيں بلکہ ركوع ہے اسكى تائيد بخارى شریف كى حدیث ذیل سے بھی ہوتى ہے عن دفاعه بن نافع قال كنا نصلى وواء النبى الله فلما رفع داسه من الدكت قال سمع الله لمن فرماتے ہيں كہ ہم نبى پاک مائي رضى اللہ تعالى عنہ سے مردى ہے فرماتے ہيں كہ ہم نبى پاک مائي اللہ تعالى عنہ سے مردى ہے فرماتے ہيں كہ ہم نبى پاک مائي اللہ تعالى عنہ سے مردى ہے مدہ اور جسے بيل كہ ہم نبى پاک مائي ہے ہي نماز پرھتے سے تو جب حمدہ اور جسے بمان الركوع سے اللہ لمن حمدہ اور جسے بمان "الركوع" ہے الیہ بى ہمارى علی شروع کے اللہ لمن مادی وورد د ذكورہ بالا حدیثوں میں "الركوع" ہے الیہ بى ہمارى بیش كرده دو ذكورہ بالا حدیثوں میں "الركوع" ہم ایسے ی ہمارى بیش كرده دو ذكورہ بالا حدیثوں میں "الركوع" ہم ایسے ی ہمارى بیش كرده دو ذكورہ بالا حدیثوں میں "الركوع" ہم ایسے ی ہمارى بیش كرده دو ذكورہ بالا حدیثوں میں "الركوع" ہما ہمنى "الركوع" ہمارى "الركوع

(۳) حدیث من ادرک الرکعتہ فقد ادرک الصلاۃ میں تین اخمال ہوسکتے ہیں (۱) رکعت (۲) تمام صلوۃ (۳) ثواب جماعت بر نقد بر اول مراد رکعت سے رکوع ہے یا رکعت نامہ پہلی شق میں ہارا مدی ثابت ہے دو سری شق پر معنی ہوگا من ادرک الرکعتہ التامتہ فقد ادرک الرکعتہ التامتہ فقد ادرک الرکعتہ التامتہ فقد ادرک الرکعتہ الکا کوئی مطلب نہیں بنتا شق ٹالٹ کا یہ معنی ہو کہ من

الرک الرکعہ الواحدۃ فقد الرک تمام صلوۃ یہ منی بھی غلا ہے اس لئے کہ جس سے پہلے کی رکعت یا دو تین فوت ہوگئیں وہ نہ پڑھے کیونکہ اسے کہا گیا ہے کہ نماز تمام ہوگئی اگر شق ٹالٹ مراو ہو لیمی ثواب الصلوۃ تو یہ بھی غلا ہے اس لئے کہ اس جملہ کا مقابلہ ہوو سے ہے لیمن جیسے "من اورک الرکمۃ" فرما کر نماز کی شخیل کی نوید ہے اس طرح سجدہ کی حالت میں ہمونچنے والے کو یہ نوید نہیں بلکہ وہاں محکم ہے فلا تعلوہ شینالین سجدے میں پہنچنے والے کو فرمایا ہے دہاں محکم ہونچنے والے کو فرمایا ہے کہ وہ اس رکعت کو نماز میں شار نہ کرے اور "الرکمۃ" میں ہمونچنے والے کو نوید ہوا کہ ہمونچنے والے کو نوید ہے کہ اسکی رکعت کمل ہے تو معلوم ہوا کہ ہمونچنے والے کو نوید ہوا کہ ہمونچنے والے کو نوید ہوا کہ ہمونچنے والے کو نوید ہے کہ اسکی رکعت کمل ہے تو معلوم ہوا کہ الرکمۃ " سے مراد رکوع ہے نہ کہ نماز کامل یا ثواب کامل۔

ازالتر وہم ... من فاتت قواۃ القوان النے جس سے ام القران (فاتحہ) فوت ہوجائے اس سے خیر کثر فوت ہوگئی اس جملے کا مطلب یہ ہے ادراک قرات فاتحہ کا امام سے افضل ہے اس سے وجوب ثابت نہ ہوا بلکہ ایک فضیلت ہے۔

سوال...ملم شریف ش بعن ابی هربرة قال قال رسول الله الشران فهی خلاج ثلاثا غیر اسمه فقیل لا بی هربرة انا یکون وراء الاسام قال اقرء بها فی نفسک فانی سمعت رسول الله یقول قال الله تعلی قسمت العملوة بینی و بین عبدی نصفین و لعبدی ماسال فاذا قال العبد الحمللله رب العلمین قال الله تعلی حملنی عبدی و انا قال الرحمن الرحیم قال الله تعلی اثنی علی عبدی وانا قال مالک یوم اللبن قال مجلنی عبدی وانا قال ایاک نعبد و ایاک نستعین قال هذا بینی و بین عبدی ولعبدی ماسال فاذا قال اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المفضوب علیهم ولا الضالین المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المفضوب علیهم ولا الضالین قال هذا لعبدی ولعبدی ما سال فاذا قال اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المفضوب علیهم ولا الضالین قال هذا لعبدی ولعبدی ما سال ای مربره سے روایت ہے کہ قرایا

جواب ...اس سے امام کے پیچے فاتحہ کا سیدنا ابو ہریرہ کا اپنا استدلال ہے اور اس سے مراو وہ نماز ہو جو بلا امام ہو اور سیدنا ابو ہریرہ کے فی نفسک (اپنے نفس میں) فرمانے سے سورہ فاتحہ کا پر منا ٹابت نہیں ہوتا اس لئے کہ فی نفسک سے دل پر تصور جمانا مراو ہے جیسے اللہ تعالی نے فرمایا اذکو وہک فی نفسک (اپنے نفس میں یاد کر) یماں بھی دل پر جمانا مراد ہے اس لئے کہ یہ آیت میں یاد کر) یماں بھی دل پر جمانا مراد ہے اس لئے کہ یہ آیت نسیان کے بالقابل ہے جیسا کہ اس آیت میں نفسک کے بعد اذا نسیت ہے اسمیں نہ ذکر لسانی مراد ہے اور نہ ہی اس سے دائی طور ذکر میں معروف ہونا ایسے ہی مقتری کے لئے بھی تھم ہے کہ امام کی قرات کو دل پر تصور جمائے خفلت میں نہ رہے۔

اطلاق النفس بر احضار... قرآن واحادیث و محاورات می نفس قلب بکوت آیا ہے اور شرع میں اسکا اطلاق عام ہے فلمنا "اذکر ربک" سے مراد ذکر قلبی مراد ہے۔

#### باب س

ا جماع محاب رمنی اللہ عنهم ... عوام تو کیا بہت سے پڑھے لکھے اس حقیقت سے ب فر میں لیکن غیر مقلدین کو بقین ہے کہ محاب

كرام كا أكثر ماكل من اختلاف معول ب اى اختلاف سے نه مرف غیر مقلدین بلکه تمام بد ندابب فائده انحاکر عوام کو بهکاتے میں اور ان کا اختلاف برائے اختلاف نہیں بلکہ محبت نبوی میں تحرّت حا ضری یا حضوری یا تم حا ضری پر بنی ہے یہ طویل بحث ہے اے احناف کے زہب محقیق کے بعد شمجما جا کما ہے کہ احناف کے اکثر دلائل و سائل کا تعلق ان محابہ کی نقول سے ہے جو حضوری دربار شے سٹ لا خلفائے راشدین و عبادلہ و غیرہم رضی الله تعالى عنم اجمعين اور غير مقلدين ايسے بي دو سرے بد ندا ب بلکہ اکثر اہل ندا ہب کے دلائل و سائل کا تعلق کم حاضری و غیر ماضری والے محاب کرام سے منقول ہیں جنیں ایک یا دوبار حاضري نعيب موتى الجمد للد ترك القرات خلف الامام عاليس ان محابہ کرام رضی اللہ تعالی عنم سے منقول ہے جو حضوری بلکہ منظور نظر بین مثلا غلفائ راشدین و عبادله و غیرجم رمنی الله تعالی عشم جن کے حوالے آگے آتے ہیں بلکہ صاحب ہدایہ نے اس پر اجماع محابہ کا وعوی کیا ہے شار جین ہدایہ فرماتے ہیں کہ اس اجماع سے اکثریت محابہ مراد ہیں محابہ کرام کے بعد تابعین و تبع تابعین میں سے بھی اکثریت ترک القرہ کی ہے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ولائل اکثریت محابہ و تابعین سے منقول میں اس لئے اس کو ترجیح ہے اور اہل اسلام سے مخفی نہیں کہ قرآن کریم اور احادیث شریف کے بعد دین سائل میں جن حضرات کی طرف نکابی اٹھ سکتی ہیں وہ سمع رسالت کے بروانے اور فیض نبوت سے مستغید محابہ کرام کی جماعت بی ہو عتی ہے اور ان کے بعد تابعین اور تج تابعين كا دور ہے۔

اب مسلد قرات خلف الامام کے بارے میں بعض محابہ کرام

اور تابعین اور بعض دیگر ائمہ عظام کے آثار و اتوال پیش کئے جاتے ہیں۔

خلفائے راشدین ... امام عبدالرزاق حضرت موی بن عقبہ سے نقل فرماتے ہیں کہ ان اہلیکو و عمر و عثمان بنھون عن القراۃ خلف الامام (عمدۃ القاری جلد ۳ ص ۲۵) و اعلاء السنن جلد ۳ ص ۸۵) حضرت ابوبکر حضرت عمر اور حضرت عثمان رشی اللہ تعالی عنم امام کے پیچے قرات کرنے سے منع فرماتے ہتھے۔

(۲) امام محمد رحمته الله تعالى عليه في موطا مين محمد بن عجلان عبد بواسط واؤد بن قيس نقل كيا بان عمو بن خطاب قال ليت في فم الذي يقوء خلف الامام حجو حضرت عمرف فرمايا كاش جو هض امام كالمناه على المام كالمناه عمر قرات كرنا به اس كه منه مين يقر والفي جاكين (موطا امام محمد صفح على )

(٣) امام عبد الرزاق اپنی مصنف میں روایت کرتے ہیں قال علی من قوء مع الامام فلیس علی الفطرة حضرت علی نے فرمایا جس مخص نے امام کے ساتھ قرات کی وہ فطرت پر میں ہے۔(الجو ہر النقی ج ۲ ص ۱۲۹)۔

(۳) حافظ ابوعر بن عبر البررحم الله لكن بين ثبت عن على و سعد و زيد بن ثابت رضى الله تعلى عندانه قال لا قراة مع الامام لا قيما اسو ولا فيما جهر حضرت على اور حضرت سعد اور حضرت زير بن ابت سے ثابت ہے كہ امام كے ساتھ نه سرى نمازوں بين قرات كى جايكتى ہے اور نه جرى نمازوں بين

(۵) امام ابوبر الى شيبه فرمات بين كه ايك فخص في ابن مسعود رضى الله تعالى عنه سے دريا فت كيا كه اقدء خلف الاسام؟ فقال ان في الصلوة هغلا و سيكفيك قراة الاسام كيا بين امام كے بيجے قرات

کر سکتا ہوں؟ تو حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ امام قرات میں مشخول ہے اور تھے امام کی قرات کانی ہے (الجوهر النقی جلد ۲ ص ۱۷۰)

فائدہ ... یہ حدیث کتب احادیث (۱) مصنف ابن ابی شبہ می اللہ ۱۳۸ جلد ۲ (۳) طبرانی کیر ۳۷۲ جلد ۱ (۳) طبرانی کیر صفحہ ۳۰۳ جلد ۹ میں ہے عبدالرزاق اور بخاری کی ایک ہی سند ایوں ہے عبدالرزاق عن منصور عن ابی وائل قال جاء وجل النع

لطیفہ ... غیر مقلد تو بخاری کے مقلد ہیں کہتے ہیں بخاری میں کہاں ہے؟ یہ نہیں کہتے حدیث صحیح سند کے ساتھ دکھاؤ تو ہم نے یہ صدیث امام بخاری کے دو استادوں کی عرض کی ہے اور ان کے وی راوی ہیں چنانچہ مصنف ابن ابی شہبہ کی سند بخاری کی سند صفحہ ۱۵۳ جلد ا ایسے ہی عبدالرزاق والی سند بخاری میں صفحہ ۱۵۳ جلد ا ایسے ہی عبدالرزاق والی سند بخاری میں صفحہ ۱۵۳ جلد ا میں ہے۔

(۲) قال ابن مسعود لیت الذی یقوا خلف الامام ملی ، فوه ترابا حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عنه نے فرمایا کاش که جو شخص امام کے پیچھے قرات کرتا ہے اس کا منہ مٹی سے بھر دیا جائے (الحاوی جلد ۱ ص ۱۲۹)

(۳) امام بیمق قرماتے ہیں کہ ایک فخص نے حضرت ابن مسعود سے سوال کیا کہ عن القرعة خلف الامام فقال انصت للقران وان فی الصلوۃ شغلا وسیکفیک فاک الامام کیا امام کے پیچے قرات کی جاسمتی ہے حضرت ابن مسعود نے قرمایا کہ قرآن کے لئے خاموش رہو امام قرات میں مشغول ہے اور تجے امام کی قرات کافی ہے۔ (سنن اکبری جلد ۲ می ۱۱۰)

حضرت مبدالله ابن عباس ... امام المادي فرمات بين كه ايك

مخص نے حضرت ابن عباس سے دریافت کیا ااقوء والامام بین بدی قال لاکیا میں امام کے پیچھے قرات کر سکتا ہوں حضرت ابن عباس نے جواب دیا ہرگز نہیں (الحاوی جلد ا ص ۱۲۹ الجو ہر النقی جلد ۲ ص ۱۵۹ آثار السنی جلد ا ص ۸۹ آثار السنی جلد ا ص ۸۹ آثار السنی جلد ا ص ۸۹ آ

حفرت زید بن ثابت ... قال لا بقرء خلف الامام ان جهر ولا ان خافت امام کے پیچے قرات نہ پڑھی جائے امام کا بست پڑھے یا جر ے۔ (مصنف ابن ابی عیبه صفحہ ۳۷۱)

فاکرہ ... یہ حدیث میج ہے اور اس کے تمام راوی ثقد اور صحیحین (بخاری و مسلم) کے ہیں۔

(۲) حضرت بیار رضی الله تعالی عنه نے حضرت جابر رضی الله تعالی عنه سے قرات خلف الانام کے متعلق سوال کیا توقال لا قراة مع الامام فی هی انہوں نے فرمایا امام کے ساتھ کمی نماز میں کوئی قرات نمیں کی جاستی – (نمائی جلد اص ۱۱۱) مسلم جلد اص ۲۱۵) ابوعوانہ جلد ۲ ص ۲۰۷)

فا کدہ ... قال ابن تیمید و معلوم ان زید ابن ثابت اعلم الصحابد بالسند و هو عالم المدیند (قاوی ابن تیمید صفح سسل ۱۳۳ جلد ۲۳) حضرت زید بن طابت کا اثر اس بات کی واضح دلیل ہے کہ امام کے ساتھ مقدی کو کی نماز میں قرات کا حق نہیں ہے۔

حضرت عیداللہ ابن عمر...امام طحادی عبیداللہ بن مقسم کی روایت نقل کرتے ہیں کہ اندسئل عبداللہ بن عمر و زیدبن ثابت و جابو فقالوا لا یقرء خلف الامام فی غی من الصلوة (طحاوی جلدا ص ۱۲۹ فیلعی ج ۲ می ۱۲) حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت زید بن ثابت اور حضرت جابر نے قراق محلف الامام کے بارے میں سوال کیا گیا تو

جواب میں انہوں نے فرمایا کہ امام کے پیچے تمام نمازوں میں کوئی قرات نہیں کی جاسکتی۔

ان عبدالله ابن عمر كان اذا سئل هل يقرء احد خلف الامام قال اذا صلى احدكم خلف الامام فحسبه قراءة الامام و اذا صلى وحده فليتواء وكان ابن عمر لا يقواء خلف الامام (موطا امام مالك صفحه ٢٩ دار قطنى صفحه ١٥٠) لين جب حضرت ابن عمر سے قراة خلف الامام ك بارك من سوال كيا جا آ تما تو ابن عمر رضى الله تعالى عنما فرماتے شے كه جب كوئى امام كے بيجے نماز پڑھے تو امام كى قرات اس كو كافى ب اور جب اكيلا نماز پڑھے تو امام كى قرات اس كو كافى ب اور جب اكيلا نماز پڑھے تو اكيلا قرات كرے اور ابن عمر رضى الله تعالى عنماامام كے بيجے قرات نہيں كرتے ہے۔

حضرت سعد رضی الله تعالی عند ... حضرت سعد رضی الله تعالی عند فرماتے بین که ودنت ان الذی بقرء خلف الامام فی فیه جموة (جزء القوءة ص ۱۱ موطا امام محمد صفحه ۹۸) بین اس بات کو پند کر آ بول که امام کے بیچے قرات کرنے والے کے مند بین آگ کی چگاری ڈال دی جائے۔

حضرت انس رمنی اللہ تعالی عنہ ... حضرت انس رمنی اللہ تعالی عنہ ناواندہ فراتے ہیں من قدء خلف الامام ملئی فوہ ناوالنصب الوالد للن مفعدہ المجلد میں ایش جس فض نے امام کے پیچے قرات کی اس کا منہ آگ سے بحرویا جائے۔

حضرت علقمه بن قیس ... حضرت امام محد فرماتے ہیں کہ ابراہیم نخمی نے کما کہ مما آوء علقمہ بن قیس قط فیما یجھو فیہ ولا فیما لا یجھو فیہ (تعلیق الحسن جلدا ص ٩٠) لین حضرت علقمہ بن قیس نے امام کے بیچے کبی قرات نہیں کی نہ جری نمازوں میں اور نہ سری

نمازوں میں۔

اس کے متعلق ترندی شریف میں ہے ہفا حدیث حسن صحیح یعنی یہ مدیث حسن صحیح ہے۔

(۲) مسخف عبدالرزاق سخد ۱۳۱ جلد ۲ میں ہے عبدالرزاق عن دائوود بن قیس من عبداللہ بن مقسم سنالت جابر بن عبداللہ اتقوء خلف الامام فی العلمو و العصو عبنا فقال لاعبداللہ بن مقسم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ آپ امام کے پیچے ظہر و عصر میں کوئی قرات پڑھا کرتے ہیں ؟ تو آپ امام نے فرمایا نیں۔

فاکدہ ... یہ حدیث صبح ہے اس کے راوی صحیحین میں ندکور ہیں اور بخاری شریف صفح سے ۱۳۵۵ جلد ۱ میں یہ تمام ایک ہی سند میں ندکور ہیں (داؤدین قیس عبداللہ بن مقسم عبر بن عبداللہ )

(۳) حدثنا وکیع عن الضحاک بن عثمان عن عبیداللہ بن مقسم عن جابر قال لا بقوء خلف الامام لین عفرت جابر بن عبراللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ امام کے پیچنے قرات نہ پڑھی جائے۔

یہ حدیث جو ہر النقی ج ۲ صفحہ ۱۲۱ اور مصنف ابن الی شہبہ صفحہ ۳۷۲ جلد ا میں ندکور ہے اور صحح ہے۔

حضرت جاہر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ حدیث قرات الامام لہ قراءۃ اور دیگر آٹار و فتوؤں سے واضح ہواکہ حضرت جاہر رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنی روایت کردہ حدیث پر فتوی و عمل تھا اور آپ کے فتو ہے کے مطابق امام کے پیچے فاتحہ الکتاب ظہرو عصر وغیرہ کی نماز میں نہیں۔

جو ہر نتی کے منحہ ندکور میں ہالصحیح عن جابو ان الموتم لا بقوا مطلقائین حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے صحح یہ ہے کہ مقدی قراءة قرآن (سورہ قاتحہ وغیرہ) کمی نماز میں نہ پڑھے

(۱۲) عن ابی اسحانی ان علقمہ قال وددت ان الذی یقرء خلف الامام ملی فوہ احسبہ قال تراہا او رضفلا الجو ہر النقی جلد ۲ صفحہ ۱۹۹) یعنی ابو اسحاق فرماتے ہیں کہ علقمہ نے فرمایا کہ میں پند کر تا ہوں کہ جو شخص امام کے پیچے قرات کرتا ہے اس کے منہ کو بحر دیا جائے ابواسحق فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں انہوں نے کما ہے کہ مئی سے یا گرم پھرسے۔

### تالعين

عمرو بن میمون ... حضرت ابن مسعود کے خلافہ سے سوال کیا گیا جن میں سے حضرت عمرو بن میمون خاص طور پر قابل ذکر ہیں کہ امام کے پیچھے قرات کرنی چاہئے یا نہیں تو فرمایا کلھم ہقونون لا ہقرہ خلف الامام (تعلیق الحن جلد اص ۱۱۰) لین حضرت ابن مسعود کے ان سب خلف الامام د نے کما کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی چاہئے۔ اسود بن بزید فرماتے ہیں کہ اسود بن بزید فرماتے ہیں کہ اسود بن بزید فرماتے ہیں کہ

لان اعض جمرة احب الى من ان الروخ الامام وانا اعلم اند يقرو (تعليق الحن جلد اس ٩١ واسناده صحح) ميں اس بات كو پيند كر تا موں كه اپنے منه ميں آگ كى چنگارى ۋال لوں بجائے اس كے كه ميں امام كے پيچے قرات كروں جبكه جمعے اس قرات كا علم ہے۔ سورد من غفلوں ولد بن قيمن فرائے بين كہ من نے حضرت سورد

سويد بن غفله ... وليد بن قيم فرات بن كه من في حضرت سويد بن غفله سے سوال كيا كه عاقوء خف الامام في الظهو و العصو قال لا أنطيق الحن جلد اص او و اساده صحى كيا من ظمرو عصر كي نماز من امام كي پيچه بيجه قرات كرسكا موں انهوں نے فرمایا نميں۔

سعید بن مسیب ... حفرت سعید ابن مسیب فرماتے ہیں کہ انعبت للامام تعلیق الحن صفح ۱۱ واسادہ صحح ) امام کے پیچے خاموشی افتیار کرو اور قرات نہ کرو۔

سعید بن جبید ... بشرر حمد الله تعالی علیه فرات بین که مین نے حضرت سعید بن جبید سے سوال کیاعن القواۃ خلف الامام قلل لیس القواۃ خلف الامام (تعلیق الحن جلد اص ۹۰ رواۃ کلم ثقات) کیا امام کے پیچے قرات کی جاسمتی ہے فرایا امام کے پیچے کوئی قرات نہیں کی جاسکتی ہے فرایا امام کے پیچے کوئی قرات نہیں کی جاسکتی۔

قرات خلف امام بدعت ہے...حضرت ابراہیم فرماتے ہیں اول ما احدثوا الفراۃ خلف الامام و كلنوا لا بفرنون لوگوں نے قرات خلف الامام کی بیجھے اور وہ (صحابہ كرام) امام كے بیجھے قرات نہیں كرتے تھے۔(الجوا ہرائنقی جلد ٢ ص ١٢٩)

حضرت سفیان بن عینیه رحمت الله ... امام ابو داؤد حضرت عباده بن صامت کی مرفوع مدیث کا مطلب به لکھتے ہیں لا صلوة لمن

ئم بقراء بفاتعہ الکتاب قال سفیان لمن بصلی و حدد (ابو داؤود جلد اص ۱۹۰۱ ۱۹۹ کر جمہ جس فخص نے سورہ فاتحہ پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوتی حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ سے تھم منفرد کے لئے ہے لین حضرت سفیان بھی قرات خلف الامام کے قائل نہیں ہیں اور فرماتے ہیں کہ قرات خلف الامام فاتحہ کا تھم مقتدی کے لئے قمیں بلکہ منفرد کے لئے ہے۔

سند الحديث از امام ابو حنيفه رضى الله تعالى عنه مديث شريف من ہے كه ايك فض نے حضور سرور عالم الله عنه شريف من ہن ترات كى اسے ايك صحابی نے روكا تو اس فخص نے كما كه آپ مجھے قرات خلف الامام سے روكتے ہيں دونوں جھڑتے ہوئے حضور عليہ الصلوة والسلام كى خدمت ميں ماضر ہوئے آپ نے ذیل كے الفاظ ارشاد فرمائے (قال محمد فی ماضر ہوئے آپ نے ذیل كے الفاظ ارشاد فرمائے (قال محمد فی

الافار) اس میں حدیث کی سند یول ہے۔
اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا ابو الحسن موسی بن ابی عائشہ عن عبداللہ بن شخباد بن الحاد عن جابر بن عبداللہ عن النبی ﷺ من صلی خف الامام فان قراة الامام له قراءة ہو امام کے پیچے نماز پڑھے تو امام کی قرات مقتری کی قرات ہے امام محمد نے قرایا ویہ ناخذ و هو قول ابی حنیفہ اس کو ہم لیتے ہیں اور یمی امام ابو طیفہ کا غرب ہے

(کتاب الحبر امام محمر جلد ا ص ۱۱۸ و النظم مند مند امام احمد جلد ا صفحہ ۱۲ مفحہ ۱۵۹ نظماوی جلد ا صفحہ ۱۵۹ نظماوی جلد ا صفحہ ۱۲ مند ۱۵۹ نظماوی جلد ا صفحہ ۱۳۹ مند امام ابو بوسف صفحہ ۲۳ بیہ حدیث صحح ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عند کی بھی دلیل ہے

آمام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سند ندکور کے علاوہ اس کی

سندس بن -

سر ا ... حدثنا مالک بن اسماعیل عن حسن بن صالح عن ابی الزبیر عن جابر عن النبی عن الله الزبیر عن جابر عن النبی عن النبی عن النبی عن النبی عن النبی عند النبی النبی

سند ۲ ... رواه عبد الحميد ثنا ابو نعيم ثنا الحسن بن صالح عن ابي الزبير عن جابر عن النبي ﷺ (فتح القديرِ جلد ا ص ۲۹۳ ، جو بر نتي جلد ا ص ۱۵۹)

سند سل ... مند احرحدثنا اسود بن عامر ثنا العسن بن صالح عن ابي الزبير عن جابر عن النبي المنظمة (مند امام احر جلد سل سلم سلم)

سند الله عن مبدالله بن شداد عن جابر قال قال رسول الله المستخلالية عن عبدالله بن شداد عن جابر قال قال رسول الله المستخلفة العديث فق القدير صفح 190 جلد ا' امام الكلام صفح 190 التعليق الحسن صفح 190 المحسن بيعتي صفح 190 طد ١٢)

امام ابو حنیفہ کے راویوں کا تعارف...موی بن ابی عائشہ عبداللہ بن شداد' حضرت جابر بن عبداللہ' اور به مند نمایت صحح باللہ اسکا پہلا راوں موی بن ابی عائشہ صحح بخاری صفحہ سا جلد ا مفحہ سا جلد ا وغیرہ میں ۹ جگہ صفحہ سا ۱۹۳ جلد ۲ وغیرہ میں ۹ جگہ فیاری شریف میں ہے کان تقد تعا۔ فیکور ہے بخاری شریف میں ہے کان تقد تعا۔ فیکور ہے بخاری شریف میں ہے کان تقد تعا۔ (۲) دو سرے راوی عبداللہ بن شداد لیسی ابوالولید مدنی صحابی یا تقات تابعین سے ہیں۔

فتح البارى شرح صحح بخارى باب المباشرة العيض صفح ٥٠٠ جاء الله بن شداد كے لئے نبى كريم جلد ؛ ميں ہے له روايہ لين عبدالله بن شداد كے لئے نبى كريم

ور المراب المرف عاصل ہے (محانی ہیں) بخاری شریف معنی ہے کہ میں نہ کور ہیں اور معنی مدکور ہیں اور معنی مدکور ہیں اور معنی جابر رمنی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر محانی ہیں جو نبی کریم معنی ہے اس مدیث کو روایت کر رہے ہیں۔

مسکلہ ... احناف کے نزدیک نماز میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے اگر عمدا ترک ہوجائے تو نماز نہ ہوگی بھول کر چھوڑے تو سجدہ سمو واجب ہوگا (یہ منفرد اور امام کا تھم ہے) مقتدی کے لئے نہیں۔

مسئلہ ... امام کے پیچے پڑھی ہی نہیں جاتی غیر مقلدین کہتے ہیں نماز میں اس کا پڑھنا فرض ہے اس لئے وہ ہر نماز میں اس کا پڑھنا منروری سیجھتے ہیں یماں تک کہ امام کے پیچے بھی پڑھتے رہتے ہیں مارے ولائل مندرجہ ذیل روایات سے ہیں

(۱) مسلم شریف میں تشہد نی الصلوۃ کے باب میں ہے کہ مرور کا تات وہ اللہ اللہ تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرد تو مفیل سیدھی کرد اور تم میں سے کوئی فخص نماز پڑھائے جب وہ تحبیرا کے تو تم بحی تحبیر کو جب وہ فیر المغضوب علیهم ولا الضالین کے تو تم بمی کویٹ کو دب وہ فیر المغضوب علیهم ولا الضالین کے تو تم بمین کو (الحدیث)

فاكره ... اگر سوره فاتحه كا پڑھنا فرض ہو آ تو آپ فرماتے جب امام سوره فاتحه پڑھے تو تم بحی سوره فاتحه پڑھو طالا نكه ايبا نہيں فرمايا جب امام فاتحه پڑھ بچے تو تم آئين كو اس كى آئيد اس باب ئيس مسلم كى حديث سے ہوتى ہے جو انہوں نے قاده سے روایت كى ہے كہ آپ اللہ اللہ جب امام قرات كرے تو تم فاموش كه آپ اللہ جب امام قرات كرے تو تم فاموش رہو اور كما (انعمتوا)كا اضافه مجے ہے جب امام مسلم سے پوچھا كياكه يہ اضافه مجے ہے تو تم نے اسے مجے مسلم میں اضافه كوں نہيں كيا تو يہ اضافه كوں نہيں كيا تو

امام مسلم نے جواب ویا سے ضروری نمیں کہ جو بھی میرے نزدیک میچ ہو میں اے اس کتاب میں ذکر کروں۔

(۲) امام مسلم رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے ہود التلادة کے باب میں زیر بن ثابت سے ذکر کیا کہ جب ان سے امام کے بیجے قرات کے متعلق پوچھا گیا تو انہون نے فرمایا لا قواۃ مع الاملم فی شیء نماز میں امام کے ساتھ قرات کرنا جائز نہیں۔ نمائی نے اس حدیث کو ہود التلادہ میں ذکر کیا۔

(۳) ابن ماجہ نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے قرمایا من کان لدامام فقواء قرامام قواء قداء لدیو فخص امام کے پیچھے نماز پڑھے تو امام کی قرات مقتدی کی قرات قراریاتی ہے۔

ای حدیث کو طرانی نے اوسط میں ابوسعید خدری سے اور وار قطنی نے سنن میں ابو جریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعا روایت کیا ہے نیز دار قطنی نے حفرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ نبی میں ایک ایک ایک قرعة الاملم خافت او جھر ترجمہ امام بلند آواز سے یا آہت پڑھے تھے اس کی قرات کانی ہے۔

(۵) اہام عبدالرزاق نے مصنف میں موسی بن عقبہ سے روایت کی کہ ابو بکر و عمر و فاروق اور عثان غنی رمنی اللہ تعالی عنم اہام کے پیچے قرات سے منع کیا کرتے تھے۔

عقلی دلیل ... اگر سورہ فاتحہ کا پڑھنا اہام اور مقدی پر فرض ہو آ
ق فرض کے ترک سے نماز فاسد ہوجاتی ہے حالا نکہ سرور کا نات

المانی ہے بیاری کے آخری روز جو نماز پڑھی اس میں سیدنا ابو بکر
مدیق رضی اللہ تعالی عنہ امام سے اور جب آپ سیسی ہے آشریف
مدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالی عنہ پیچے ہٹ کئے آپ
ایک تو ابو بکر مدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیچے ہٹ کئے آپ
چھوڑی تھی اور کمیں بھی یہ منقول نہیں کہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی ہو۔ حالا نکہ وہ نماز بلا کراہت کامل تھی معلوم ہوا کہ فاتحہ کا پڑھنا فرض نہیں بلکہ واجب ہے جیسا کہ ہم نے بیان کیا اور وہ بھی جو نمازی تھا نماز پڑھے یا امام نماز پڑھا رہا ہے تو مقتدی خاموش رہے کیونکہ امام کی قرات مقتدی کے لئے کافی ہے۔

# منا ظره امام اعظم رضى الله تعالى عنه

قائلین قرات فاتحہ خلف الامام کے چند افراد مسئلہ بدا پر امام اعظم ابوضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لئے عاضر ہوئے آپ نے فرمایا آپس میں مشورہ کرکے ایک کو امیر اور مقابل فتخب کر لوجس کی ہار جیت ہم سب کی ہار جیت ہو سب نے اس کی اس تجویز کو قبول کر کے اپنا ایک نمائندہ مقرر کیا جب سب اس کی نمائندگی سے راضی ہو گئے امام اعظم ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہمی میرا موقف ہے جے تم سب نے تتلیم کرلیا وہ یہ کہ نماز میں اللہ تعالی کے ساتھ مناجات مطلوب ہے ان سب میں ہم نے میں اللہ تعالی کے ساتھ مناجات مطلوب ہے ان سب میں ہم نے ایک کو مقرر رکرلیا جو تمام مقدیوں کی طرف سے نمائندگی کرتا ہے ایک کو مقرر رکرلیا جو تمام مقدیوں کی طرف سے نمائندگی کرتا ہے ایام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تقریر سے تمام مخالفین لاجواب

سوالات و جوابات سوالات غیر مقلدین سے پہلے قواعد یاد رکھیں اکثر روایات مطلق ہیں جن کی مراد ہے کہ انسان تھا پڑھے یا امامت کرے اس میں فاتحہ عدا ترک کردے وہ نماز فاسد ہے۔

(۲) عموا احادیث مبارکہ میں فعل کی نفی سے اصل فعل کی نفی مراد نمیں ہوگی بلکہ فضیلت و کمال کی نفی مراد ہوتی ہے جیسے لا صلوة لجار المسجد الا فی المسجد محبر کے ہمایہ کی نماز محبر کے سوا نماز نہ ہوگ۔ایے ہی لا صلوة لمن لم بقوء فاتحہ الکتاب بخاری صفحہ ۱۰۲ جلد ا

(فاكده) جيے مجد كے بسايد كى نماز گريس بردھنے ميں نسيات كى نفى ہے۔ ب ايے قرءة خلف الامام كے ترك ميں نسيات كى نفى ہے۔

(m) علم مطلق ہو تو اسے مقید کرنا جائز نہیں جب تک کہ صریح الفاظ نہ ہوں اپنے قیاس و گمان سے مقید نہیں کیا جا سکتا جیسے ذکورہ بالا حدیث مطلق ہے اس کے لئے صاف الفاظ ضروری ہیں یعنی الی صیح و مرفوع حدیث لانا لازم ہے جس میں ہو کہ امام کے پیچے بھی فاتحہ پڑھنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر نماز فاسد ہوگی۔

(٣) وعوى كے مطابق دليل ہو وعوى عام ہے تو دليل بھى عام آگر دعوى خاص ہے اور دليل خاص ہے اور دليل خاص ہے اور دليل عام ہے كہ نہ اس ميں مقتدى كى قيد ہے اور نہ خلف الامام كى جب تك وعوى اور دليل ميں مطابقت نہ ہو ايبا دعوى جرگز قابل قبول نہيں ہوسكتا حديث لا صلوۃ الى مطلق ہے اس لئے ثابت كرتا ہے كہ ندكورہ حديث كس كے حق ميں ہے امام اور منفرد كے حق ميں ہے يا مقتدى كے حق ميں ہے ہم نے اس

مدیث کے تمام طرق پر ایک طائزانہ نگاہ ڈالی تو ای مدیث میں بید زیادتی ہمی اس گئی کہ لا صلوق لمین لم بقرہ فاتحہ الکتاب فصاعدا(سلم شریف جلد ا صفحہ ۱۲۹ ابوعوانہ ج۲ صفحہ ۱۲۳) جس فض نے سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کچھ اور نہ پڑھا تو اس کی نماز نہیں ہوتی اگر غیر مقلدین کے نزدیک مقتذی کے لئے سورہ فاتحہ اور فصاعدا اس کے ساتھ اور بھی پچھ پڑھنا جائز ہے تو بید علم مقتذی کے لئے ہوگا جس کے لئے سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ اور پچھ پڑھنا بھی کے لئے ہوگا جس کے لئے سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ اور پچھ پڑھنا بھی ضروری ہوتو وہ صرف امام اور منفرہ ہوسکتا ہے مقتذی ہرگز نہیں ہوسکتا۔ بسر حال غیر مقلدین کے نزدیک بخاری شریف کی فدکورہ حدیث مایہ ناز بسر حال غیر مقلدین کے نزدیک بخاری شریف کی فدکورہ حدیث مایہ ناز ہے اس کے ساتھ مایہ کی جستی روایات بسر حال غیر مقلدین کے نزدیک بخاری شریف کی فدکورہ حدیث مایہ ناز ہے اس کے لئے بھی تحقیق ہے جو ہم نے بیان کی۔

سوال ...من صلی صلوة لم يقوء فيها بام القران فهی خدا ج(مسلم شريف جلدا ص ۱۵۹) بروه نماز جو سوره فاتحه ك بغير يرد حى جائے وه ناقص بــ

جواب ...دراصل غیر مقلد حدیث کو جملہ طرق سے نہیں دیکھتے ہے روایت دراصل ہوں ہے کل صلوۃ لم بقواء فیھا بام الکتاب فھی خلاج الا صلوۃ خلف الاسام ہروہ نماز جو سورت قاتحہ کے بغیر پڑھی جائے ہو ناتص ہے ہاں! گروہ نماز جو امام کے بیچے پڑھی جائے اور یہ استثنا ہے۔ (کتاب القرءۃ للبسهتی من ۱۳۵) الا صلوۃ خلف الاسام یہ علاء بن عبدالرحمن راوی نے بیچلے الفاظ چھوڑ دیے۔

راوی ضعیف ...علاء بن عبدالرحمن کے بارے میں امام بحبی ابن

معین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ لیس مدیث بعجب علاء بن عبد الرحمن کی مدیث جمت نہیں ہو عق ۔

(٢) ابن عدى كوليس بالقوى كهتے بين-

امام ابو ماتم کا بیان ہے کہ ان کی تبض مدیثیں مکر ہوتی ہیں۔
کتاب الانسان صفحہ ا21 میزان الاعتدال جلد ۲ میں ۲۱۲

تهذیب التهذیب جلد ۸ ص ۱۸۲

سوال ... غیر مقلدین کی اس حدیث کے راوی سے یہ حدیث بھی روایت ہے تو پھر اس پر عمل کیوں کنا خلف رسول اللہ فی صلوۃ الفجر فقرا رسول اللہ ﷺ فتقلت علیہ القرءۃ فلما فرغ قال لعلکم تقرئون خلف املمکم قلنا نعم ہنا یا رسول اللہ قال لا تفعلوا الا بفاتحہ لاکتاب فاتہ لا صلوۃ لمن لم یقرء بھلا ابو داؤد جلد اص ۸۳)

جواب...(۱) اس روایت کا راوی محمد بن اسحاق ہے جس کے متعلق امام مالک رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ وجالوں میں سے ایک وجال تھا۔ (میزان جلد ۳ ص ۲۱)۔

(۲) مسیب ابن خالد اس کو جمونا اور کذاب کتے ہیں (۲) رہندیب التہذیب ج ۹ ص ۳۵)

امام الجرح و التعديل يحيى بن القطان رحمته الله كت بي كه مين اس بات كي كواى ديتا مول كه وه كذاب هـ (ميزان جلد ٣ من ٢١)

(۳) اس روایت میں ایک راوی کھول بھی ہے جس کے متعلق علامہ ابن سعد فرماتے ہیں کہ محد ہیں کی ایک جماعت نے کھول کی تضعیف کی اور کھول صاحب تدلیس بھی شے (میزان جلد ۳ محمول ماحب تدلیس بھی ہے (میزان جلد ۳ معمول ماحب تدلیس بھی ہے ۔

(") مافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ کمول نے دیگر محابہ سے عموما

اور حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ سے خصوصاً کوئی روایت نہیں سی وہ محض تدلیس سے کام لیتے تنے (تہذیب التہذیب صفحہ ۲۹۲ جلد ۱)

سوالات کے جوابات...غیر مقلدین کو روایات کل ملوق الح (وہ نماز جس میں فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ نماز خداج تاقص ہے) بر بوا ناز ہے حالاتکہ اننی لفظ خداج (ناقص) سجھ میں نہیں آیا کیونکہ کی چیز کا ناقص ہونا اصل شے کے وجود کی نفی شیں کرتا ہاں نفی کمال ہر دلالت کر ہا ہے اور وہ مخالفین بعنی غیر مقلدوں کو مفید نہیں جیا کہ ایک مدیث جو ترزی نے روایت کی ہے عن الفضل بن عبلس قال قال وسول الله والم المنتيجة الصلوة مثنى مثنى تشهد في كل ركعتين و تخشع و تضرع و تمسكن ثم تقنع ينيك يقول ترفعهما الى ربك مستقبلا ببطونهما وجهك وتقولها ربها رب ومن لم يفعل ذالك فهو کنا و کنا و فی روایہ فھو خناج ترجمہ رسول اکرم کھی ایم نے فرایا که نماز دو رکعت ہے ہر دو رکعت میں تشہدہے اور تنخشع و تقرع و تمسكن (مكيني فا مركرو) پر دونول باتد كو بانده كرايخ خداك طرف ا ٹھاؤ ان کے پیوں کو اپنے چرے کی اٹھاتے ہوئے اور کمو یا رب یا رب جو الیا نمیں کر آ تو الیا ہے الیا ہے اور ایک روایت میں ہے کہ وہ خداج ہے لینی اس کی نماز ناقص ہے۔

(انتباه) اس مدیث میں خداج کا لفظ ہے ظاہر ہے کہ بعد نماز تفرع و تعضع و تمسکن و دعا کا باتھ اٹھا کر ہتیایوں کو منہ کی طرف کرنا واجب نہیں اور اس مجوعے یا ایک کا ان میں سے نہ ہونا اصل نماز کا مبطل نہیں بلکہ یہ امور مستحبات میں سے بیں تو کلمہ خداج فرضیت و ایجاب پر دلالت نہیں کرتا جیے اس مدیث شریف میں خداج کا لفظ فضیلت و کمال کی نفی کی دلیل ہے نہ کہ وجوب و فرضیت کی ایسے

## قصيده حجره مباركه وهيه

میں عالم تھا سرمسلسل کا ہمارے ساتھ کہ پھر ہم آبیٹے ایک وسیع و عریض منول ك دامن مي - يد منول على خير البشر رسول بدايت سيد العرب محد المن المن المناهاة كى رسول معظم امين صفت المشي نسب قيام عالم سے اختام عالم تك جانے اور آتے والی تمام نسلوں کے سروار کی' وہ جو امید گاہ ہیں' مدد فرمانے والے ہیں تمام - اميدوارول كـ اعلى صفت كريم الحلق جم و دل ك ب مثال حسن و انفراديت ے مالک۔ ہر درمندوں کی نگاہ امید آپ کی طرف ہی اٹھتی ہے۔ آپ رحیم ہیں۔ اللہ نے آپ کو ساری محلوق کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے آپ کو مبعوث کیا آکہ لوگ آپ کے وسلے سے کامیابی اور اللہ کی قربت طلب کریں آپ کے ہی وسلے سے اللہ یاک نے ہمیں شرک و تباہی سے بچایا اور ایسے نابندیدہ اعمال سے محفوظ کیا جو شیطان اور اس کے مددگاروں کے بنائے ہوئے ہیں آپ کے بی ذریعہ اللہ نے جمیں اپنے سب سے بندیدہ دین میں واخل کیا ایا دین جے اللہ نے دین حق اور اپنا بندیدہ دین قرار دیا ہے حضور پاک مشکی ایک ایک ایک ایک ایک ایک اور اللہ کا بہت برا احسان ہے۔ نی عظمت جن کے اظاق کی عظمت رب کریم نے کا نکات کی سب سے عظیم كتاب قرآن جيد ميں بيان كى ہے اللہ ياك نے آپ كو وى اور كاميابي سے نوازا اور مومنوں کو مجھی معجزے وکھائے مجھی ڈرایا وحمکایا۔ آپ کے واضح معجزات ساری

نمازیں فاتحہ کو سیجھے لا صلوۃ الا بفاتحہ اس جیسی روایات پر غیر مقلدین نازاں ہیں اس کے اکثر جوابات فقیر سابقا لکھ چکا ہے چند دیگر نظائر حدیث میں ملاحظہ ہوں جن میں ثابت ہے کہ ندکورہ بالا روایت کی طرح انعیں نشیلت و کمال کی نفی ہے نہ کہ اصل فعل کی چند احادیث ملاحظہ ہوں۔

قال عليه السلام لا صلوة لجار المسجد الا في المسجد وقال عليه السلام لا صلوة بهذه لا صلوة المعلم الطعام السلام المعلم الطعام السلام المعلم السلام المعلم السلام المعلم المع

ترجمہ ... (۱) مجد کے پڑوی کی نماز مجد کے سوا نہیں (۲) بھاگے ہوئے غلام کی کوئی نماز نہیں جب تک کہ واپس نہ لوٹے (۳) طعام کی موجودگی میں (کھانا تیار ہونے کی صورت میں) نماز نہیں اگر پڑھ بھی لی تو نہ پڑھنے کے برابر۔

فا کده...ای قتم کی روایات کا بید مطلب ہے کہ نماز تو ہوجائے گی لیکن فضیلت و کمال کے بغیر ایسے ہی ہم کہتے ہیں کہ فاتحہ نہ پڑھنے سے نماز میں وہ فضیلت نہیں جو فاتحہ کے پڑھنے سے ہے تفصیل کتب فقہ میں ہے۔

قرآن مجید میں ہے کہ حضور ﷺ نے ایک قوم سے معاہدہ کیا اور قسمیں کھائیں اس کے باوجود اللہ نے فرمایا لا ایمان لھم اکلی کوئی فتم نہیں (پ ۱۰ توبہ ۱۲) اس کا مطلب بھی ہی ہے کہ ان کی قسموں کا اعتبار نہیں اس لئے کہ ان کے معاہدے اور قسمیں غیر معتبر ہیں وغیرہ وغیرہ۔

محمد قیض احمد اولین رضوی غفرله ۲۲ منز ۱۴۱۰ ه بهاولور کرائی' اینے پاس بلایا اور اس منزل پر لے کیا' جمال کوئی شیں جا سکا۔ آپ کو اللہ فی دائیہ این دات سے قریب کیا۔ آپ سے بلندی اور عظمت میں اونچا کون ہو سکتا ہے؟۔
آپ پر سلام ہوں اتنی بار جتنی بار ایک مخلص کتا ہے کہ میرے لئے اللہ اور مصطفل کانی بس۔

آپ پر سلام مول جب بھی میح آئے اور محبت کرنے والوں کی روح کو آپ کی حنل پر آنے کے لئے ابھارے۔

آپ پر سلام ہوں جتنی بار ردشنی ہو اور جتنی بار پر ندے نغمہ سرا ہوں۔ آپ پر سلام ہوں جب بھی آپ کی منزل کے مسافر محبت و شوق میں اپنی او نٹنی کو حرکت دیں۔

آپ پر سلام ہوں اتن بار جتنی تعداد میں سنرے ہیں ' ریت کے ذرات ہیں اور گرتے بارش کے قطرے ہیں۔

آپ پر سلام ہوں کہ آپ ہماری پناہ گاہ ہیں آسانی میں ' تنظی میں اور نرمی و سختی

آپ پر سلام ہوں کہ آپ ہمارے مبیب ہیں 'سردار ہیں' ہماری دولت ہیں' اے خیر الانبیاء۔

آپ پر ورود و سلام ہول کہ آپ ہارے امام ہیں اور ہر رنے و الم میں عاجت روا ہیں۔

صلوۃ و سلام نازل ہوں باری تعالی کی جانب سے بیشہ آپ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔

کائنات پر سیل گئے۔ رب کریم نے آپ کو معجزہ قرآن سے نوازا جس معجزے کی ادنیٰ ی مثال بھی کائنات کا کوئی فرد پیٹی نہ کر سکا۔

آپ کی طرف اشتیاق اور شوق سب مشاقوں کو آپ کے ور پر تھینج لایا ہے۔اے میرے سرکار! ہم آپ کی چوکھٹ پر کھڑے ہیں اپ کے قدموں کی فاک چومنے کے لئے۔ کاش جمیں آپ کے قدموں کی خاک ہوی کا موقعہ نعیب ہو۔ ہم آپ کے روئے کرم کی طرف منہ کئے کھرے ہیں میں وہ روئے مبارک ہے جس سے خلک سال میں سرائی حاصل ہوتی ہے ہم آپ کے پاس زائر شفاعت مانکنے آئے ہیں کنابوں سے مارا دامن بوجمل ہے آپ سے گزارش کناں ہیں کہ ماری شفاعت فرائیں رب کریم کے دربار میں کہ وہ ہمارے گناہوں اور برائیوں کو معاف کردے ہم آئے ہیں وفدوں کی شکل میں وائرین کی شکل میں مسانوں کی شکل میں آپ کی حضور میں صاحب جود و کرم کے وطن میں۔ ہماری روح حاجمند ہے صرورت مند ہے اور یر امید ہے کہ آپ اپنے مقام عظیم کے صدقے ہماری حاجت وائی کریں گے۔ اے میرے محبوب! ہاری روح اپن ہر ضرورت پر آپ (رسول کریم الشنائی الم ) کی طرف توجہ کرتی ہے خواہ وہ فکر معاش ہو یا فکر قلب اور خاص کر کے دین کی صلاح میں کہ نیمی اصل ضرورت ہے جس کا تعلق جارے دل اور جاری زندگی سے

اے میرے سرکار! آپ پر ورود و سلام ہوں آپ وہ کتاب منیر لائے جس میں میں مرض و نوافل کا بیان ہے۔ م

آپ پر سلام ہوں کہ آپ ہی مشرق و مغرب کے ہدایت وینے والے ہیں۔ آپ پر درود ہوں کہ آپ ہی اللہ کی طرف خفیہ و اعلانی ' نرمی و حکمت کے ساتھ بلانے والے ہیں۔

آپ پر درود ہوں اے صاحب اسراء و معراج! جے اللہ نے ساتوں آسان کی سیر

بسمالله الرحمن الرحيم

حضرت علامه مولانامفتي محمدو قارالدين رحمته الله تعالى عليه

از: رشحات تلم حضرت علامه مولانامفتي عبد العزيز حنفي صاحب مد ظله عالى

فيخ الحديث والتفسيد مفتى اعظم عالم اسلام فقيه العصر ببرشر يعت زبرة العارفين قدوة السالكين مناظراسلام عصرحاضرك عظيم محقق وقار الملت والدين حضرت علامه مفتي محمد وقار الدین ابن حافظ حمید الدین صلع پلی بھیت کے ایک مقام کھمریا میں کم جنوری ١٩١٥ء میں بیدا ہوئے ممل تک اردو انگریزی پڑھنے کے بعد دین علوم کے حصول کے لئے اس اعین پلی بھیت کے مدرسہ استانہ شریہ میں وافظہ لیا حضرت مولانا عبیب الرحمن مرحوم و حضرت مولانا عبدالحق صاحب جوكه حضرت علامه مولاناوصي احمرصاحب محدث سورتي عليه الرحمد كے شاگردين ان سے آپ نے ابتدائى كتب يرهيں اور پرمركز رشد و مدايت منع علوم و فنون شهر بریلی تشریف لے گئے اور یہال منظر اسلام میں داخلہ لیا بریلی شریف میں دوران طالب على آب نے اعلیٰ حفرت محدث بریلوی کے بوے صاحبزادے جمت الاسلام حضرت علامه مولانا حامد رضاخان صاحب نورالله مرقده سع بيعت بوف كاشرف حاصل كيا اس كے بعد دادوں كے مدرسه حافظيه سعيديد ميں بقيد تعليم خليف اعلى حضرت مصنف بمار شريعت حضرت صدر واشريد بدر الطريقد مولانا محدامجد على اعظى عليد الرحمد عاصل كى اور ۱۹۳۸ء میں سند فراغت حاصل کی اور اس سال بریلی شریف حضرت مفتی اعظم ہند کے مرسددارالعلوم مظمرالاسلاميس مندتدريس يرفائز بوعاور تشنكان علم كوسراب فرمايا بعد ازیں ۱۹۲۸ء میں بنگلہ دیش (سابق مشرقی پاکستان) تشریف لے محے اور سال کی ایک وی درسگاہ احمدیہ سنیعیں ترریس کے لئے آپ سے درخواست کی گئ جو آپ نے

بخوشی قبول فرالی آپ کی شب و روز کاوشوں کے باعث دیکھتے ہی دیکھتے یہ درسگاہ ایک عظیم

دارالعلوم میں تبدیل ہوگئ جو آج بھی علم کی شع روش کئے ہوئے ہے۔ ۱۹۷۰ء میں کراچی تشریف لائے اور اپنے استاد محترم کے نام سے قائم المستنت کی عظیم دینی درسگاہ دارالعلوم امجدیہ سے مسلک ہو گئے اور حدیث کا درس دینا شروع کردیا اس دوران ناظم تعلیمات بھی مقرر ہوئے اور بجیثیت مفتی و شیخ الحدیث تادم زیست خدمات انجام دیں

حضرت مفتی اعظم علیہ الرحمہ علم کاسمندر بے کنار تھے نصف صدی سے ذاکد عرصہ
تک تشنگان علم کو سیراب فرماتے رہے اور ہزاروں کی تعداد میں علاء و فضلاء تیار کئے جو
اندرون ملک و بیرون ملک دین متین کی عظیم خدمت کا فریضہ بخوبی انجام دے رہے ہیں
حضرت علامہ کاشار جید اور صف اول کے اکابر علاء میں ہو تا تھا آپ کاذات علم و عمل کا پیکر
اور زہد و تقوی کا عملی نمونہ تھی تصنع و تکلفات سے بہت دور اور سادگی کا نمونہ تھی اور
ایسے عالم باعلم سے کہ فرائض دواجبات کے ساتھ مستحبات پر بھی عمل فرماتے تھے۔ قول
و قرار کے بابند تھے نیز قول و فعل میں کوئی تضاونہ تھا

حقیقت ہے حضرت مفتی اعظم رشد وہدایت کا مینار سے زندگی بحراللہ جل مجدہ و
سرکار دوعالم المشخصی ایم محبت و اطاعت کا درس دیتے رہے اور مسلمانوں کے دلوں میں
عظمت مصطفیٰ کی شمع روش کرنے کے لئے کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کیا اور تا حیات
لوگوں کی اصلاح کا سلسلہ جاری رکھا اور اس بارے میں بدند میوں سے متعدد بار احقاق حق
کے لئے منا ظرب بھی کئے اور مربار اللہ رب العزت کے ففنل و کرم اور سرکار دوعالم علیہ
التعیت عدالشناء کی نظر عنایت سے کامیاب و کامران ہوئے

الله تبارک و تعالی نے مفتی اعظم علیہ الرحمہ کو بہت ی خوبوں سے نوازا تھا افاء کا شعبہ انتمائی اہمیت کا حال ہے اس حوالے سے بھی آگر آپ کی شخصیت کو دیکھا جائے تو اس میں بھی آپ کی شخصیت عصر حاضریں منفرو متاز نظر آتی تے علم فقہ اور اسکی جزئیات پر

آپ کو مکمل عبور حاصل تھا فاوی جات میں سے عبارات ازبر تھیں۔ آپ کے دارالا فاء میں یاکتان کے علاوہ دو سرے ممالک ہے بھی استفتاء آتے تھے اور آپ ان کے مدلل اور محققانه جوابات تحرير فرمات - راقم الحروف وارالافتاء من معزت قبله مفتى اعظم كى مررستى ہے مستغیض ہوااوراس اثنامیں آپ نے جوجوابات تحریر فرمائے وہ ایک عظیم سرمایہ ہے جو محفوظ ہے اور انشاء الله سيكروں صفحات پر مشمل زيور طباعت سے مرين ہو كرمنظرعام پر آنے والا ہے آپ نہ صرف یہ کہ مفتی و محدث و مدرس تھے بلکہ آپ ایک عظیم مقرر بھی تھے آپ کی تقاریر قرآن و حدیث و بزرگان دین کے اقوال سے مزین ہوتی تھیں تحریر و تھنیف کے میدان میں بھی آپ نے گرال قدر خدمات انجام دیں خصوصی طور پر بمار شریعت کے اٹھارویں حصہ کابیشتراور بیبوال حصہ جو کہ وراثت 'ترکہ سے متعلق ہے قبلہ مفتی صاحب بی نے تصنیف فرمایا جو الحمد للد چھپ چکے ہیں اور ان سے استفادہ کیا جا رہا ہے دین کی ترویج و اشاعت و سربلندی کے لئے گران قدر خدمات اعجام دیں اور نی گریم الله والمسلمين آپ كامش تعااور اتحادين المسلمين آپ كامش تعااوراس كه لئ شب وروز كوشال رب علم وفضل كايد جكتابوا آفاب وابتاب بتاريخ ٢٠ ربيع الاول شريف اسام برطابق ١٩ سمبر ١٩٩٣ بروز وفية بعد نماز فجروماري نظرول سے غروب موسكة بسماند كان میں ایک بیوہ ' چار صاحزادے ' یانچ صاحزادیاں جیں ان کے علاوہ لا کھوں کی تعداد میں تلانمہ ' مريدين معقدين و "نؤسلين اورم مين چمورك-

فدار حت كنداس عاشقان باك طينت را

## وعوت عمل کا

🕳 خوش اخلاقی مس معالمیه اور وعده 🌉 کو اینا شعار بنایجے۔

فاتحہ' عرس' میلاد شریف ادر محیارہویں شریف کی تقریبات میں کھانے پینے' شیرنی ادر پہلوں کے علاوہ علاء المسنت کی تصانیف بھی تقسیم سیجئے۔

پسوں سے مداوہ عاد ان کے اور بمترین میں سے اور بمترین میں سی الربی فراہم کرنے کے لئے کتب فانہ قائم سیجے یہ تبلیغ بھی ہے اور بمترین میں ۔

برت ہے۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ اور اس کے حبیب کریم اللہ اللہ اللہ کے احکام و فرامین جائے ان پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کے لئے ہردم کوشال رہے۔

ں رہے در روں میں اور کی اوائیگی کو ہر کام پر اولیت دیجئے۔ ای طرح حرام و محدوہ کاموں اور مرافق و اور برعات سے اجتناب سیجئے کہ ای میں دنیا اور آخرت کی جملائی ہے۔

برسے برس کے بماب میں میں اور کو اس اس اور کو اس اور مجاہدہ ان فرائض کی اور مجاہدہ ان فرائض کی اوا یکی کے برابر نہیں ہے۔

زائض کی اوائیگی کے برابر نہیں ہے۔

مراس ن اواسی سے برابر یں ہے۔ قرض ہر صورت میں اوا سیجے کہ شہید کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں لیکن قرض معاف نہیں کیا جاتا ہے۔

وین متین کی صحیح شامائی کے لئے اعلی حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان بربلوی المعظم الله وین متین کی صحیح شامائی کے لئے اعلی حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان بربلوی المعظم الله میں وہ اپنے پڑھے اور دیگر علاء المسنت کی تصانیف کا مطالعہ سیجے۔ جو حضرات خود نہ بڑھ سکیں وہ اپنے پڑھے کی ساتھ کویں کہ وہ بڑھ کر سائے۔

ایکھے بھائی سے درخواست کریں کہ وہ بڑھ کر سائے۔

م بر شراور بر محلّه میں لا بریری قائم علیج اور اس میں علام المنت كا لزير اخره بيج كه

تبلغ دين كالهم ذربعه ہے-جمعیت اشاعت السنت

لارمه کاندی بادار کراچی